## مخالفین احمدیت کے بارہ میں جماعت احمدیہ کو نقیحت

از | سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة اسیحالثانی

## بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

## مخالفین احمدیت کے بارہ میں جماعت احمدیہ کو نفیحت (فرمودہ جولائی ۱۹۲۵ء)

میری طبیعت کل ہے کچھ ناساز ہے۔ اس وجہ ہے ہیں نے ہدایت کی تھی کہ بجائے میر کے بعد میں اور وست تقریب کردیں اور میں صرف جلسہ ہیں اس غرض کے لئے شریک ہوجادی گاکہ ان ایام ہیں جو دوست باہر ہے تشریف لائے ہیں اور جنہیں بہرو فیرہ کاموں کی وجہ ہے ملا قات کا موقع نمیں ملا ان کو ملا قات کا موقع مل جائے۔ اب بھی میرے سینہ ہیں درد ہے اس لئے ہیں زیادہ کچھ نہیں کمنا چاہتا۔ چو تکہ بالکل خاموش رہنے ہے بھی پوری ملا قات نہیں ہوتی اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند منٹ میں کچھ بیان کروں جس میں خصوصیت کے ساتھ دوستوں کو ان کے مناسب فرائش کی طرف توجہ دلاؤں تا وہ خدا تعالی کے ان فضلوں اور برکتوں اور انعامات سے محروم نہ رہی جو ان فرائش کی ادائی گی پو خدا تعالی کی طرف سے مقرر کئے گئے ہیں اور جو خدا تعالی کی پاک

راستی کی مخالفت انسان اپ نس میں پایری اور طمارت، اظام اور مجت پیدا کر لے اگر صداقت اور راتی کے حال پوری پوری اس بات کی طرف توجہ کریں کہ خدا تعالیٰ سے ان کو کائل پیار اور مخلق خدا سے کائل مجت ہو تو میرے نزدیک صداقت اور راتی ایک ایسا حربہ ہو ہزاروں پردوں کو چیر کر سینوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی خواہ کیسے ہی مضبوط قلعے ہوں اور کیسی ہی سخت دیواریں کیوں نہ ہوں۔ صداقت اور راسی ایک ایسا بھالا یا نیزہ ہے کہ کوئی ڈھال اس کو روک نہیں سکتی کیا ہے واقعہ نہیں کہ بہت ہے ایے لوگ جو سخت سے تئے صدافت کے دشمن ہوئے ہیں اور شب و روز اس کے مثانے میں مصروف رہے ہیں ان پر بھی بالآ خر صدافت نے ایسا اڑکیا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو کر سرتسلیم خم کرنے پر بجور ہو گئے۔ ہمیں اس سلسلہ میں بھی بھڑت ایسے آدی نظر آتے ہیں جو ایک وقت سلسلہ کے شدید ترین و شمن تھے اور اپنے بخض و عِناد میں جو ان کو سلسلہ ہے تھا حد ہے ہوئے تھے لیکن ایک چھوٹے ہے کلمہ نے ہی ان کے قلب پر ایسا اڑکیا کہ گویا ان کو ذریح کرڈالا اور انہوں نے اپنی ساری عمریشیائی میں گزاری اور افسوں کرتے رہے کہ کیوں وہ اس اگر ہماری اپنی اصلاح ہو اور ہمارے قلب صاف ہو جائیں اور خدا تعالی کی محبت اور خلوق خدا پی اگر ہماری اپنی اصلاح ہو اور ہمارے قلب صاف ہو جائیں اور خدا تعالی کی محبت اور خلوق خدا کہنا ہے کہ ہدر دی ہمارے اندر ہوش مارے لگ جائے تو یقینا کمی خالف کی خالفت ہمیں کوئی نقصان نمیں کہنی نقصان نمیں کہنا گئی میں کہ کا لفت ہمیں کوئی نقصان نمیں کہنا گئی ہماری محاول ہو سکتی ہے ایمی کئی میں ہمارے کام اور ہمارے متصد میں ہری بھاری محاول ہو سکتی ہے ایمی کئی بہت ہے۔ ایک مختل کی محالیا ہو تھا ہمیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کلھا ہے۔ میں کہنا ہے نہ کہن ہوئے ہیں۔ انہوں نے کلھا ہے۔ میں کہن میں کہن میں کہن میں میں کہنا ہوں کی محال ہے۔ ایک محتل کہ انہ کی خوالے دی کی طرف میں شار کی ماری کی محال ہوں کی محال کے دی کہ طرف میں شار کی میں کہنا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کلھا ہے۔ میں کہنا کی مدر کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کہنا کہ کوئی کی مدر کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کوئی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کوئی کھوٹ کی کھوٹ کوئی کوئی کھوٹ کی کھو

ی بات ہے۔ ایک عص کا بیجی کھا پہا ہے۔ وہ سے احمدی ہوئے ہیں۔ امہول کے تعالیہ۔ یک خدا تا تعالیٰ کو حاضر با ظرجان کر کہنا ہوں کہ بجھے سلسلہ حقہ کی طرف راہنمائی مولوی شاہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بین ان کے اخبار کا تریدار تھا اور بہت خور اور توجہ سے اس کو اور ان کی دیگر کتب کو پڑھتا تھا۔ بجو نہدے اس کو اور ان کی دیگر کتب کو پڑھتا تھا۔ بجو بحد ان کے کلام میں جابجا نہی، خسخواور فریب نظر آتا تھا۔ جب بجو اس میں ان کیا کہ حضرت مجھ رسول اللہ لھی تھائے گی گدی کے وار تول سے تو ایس حرکات سرزد نہیں ہوستیں۔ اگر ان کے اندر بھی تقویٰ اور بھی شرافت رہ گئی ہے تو بھر یقینا یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھو دل کی پاکیزگ اور شمارت میں طرح انسان کو تھینے کر لے آتی ہے۔ حضرت مسیم مو مود کھی انسان کو تھینے السکاد م کے پاکیزہ ول سے نگلی ہوئی صدافت نے اس کے دل پر ایسا کمرا اثر کیا کہ مخالفین کی عمل خدا۔

علیتے السکاد م کے پاکیزہ ول سے نگلی ہوئی صدافت نے ایساکام کی اور سلسلہ کی بھوڑا۔

لی اسلام کی اورسلسلہ کی تجی اسلام کی اورسلسلہ کی تجی افد مت تعلق اپنے تعلق اپنے تعلق اپنے تعلق اپنے تعلق کی میت ادارے اندر بیوا ہو اور عام مخلوق کی مدردی ادارے اندر بوش

مارے۔ اس لئے میں اپنے دوستوں کو میہ تھیجت کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا <sup>کا</sup>یں کہ وہ صداقت اور رائتی کے سیچ حامل بن سکیں۔

قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانہ رسول اور دو سرے لوگوں میں فرق میں رسالت کے لئے خدا تعالیٰ بندوں میں ے کی ایک بندے کو فتخب کرتا ہے، ہرایک کو رسول نہیں بناویتا۔ اس کی وجہ یمی ہوتی ہے کہ وہ انی یا کیزگی، طمارت، اخلاص، محبت، جوش، مدردی میں سب سے آگے ہو تاہے۔ ورنہ پیغام اور ا حکام الٰہی تو ایک مؤمن بھی پہنچاتا ہے اور اس طرح وہ بھی رسول ہی ہو تا ہے۔ فرق صرف یہ ہو تا ہے کہ اس کو خدا کا پیغام بزراجہ وی ملتا ہے۔ لینی جو کلام اس پر نازل ہو تاہے وہ فرشتہ لا تا ہے اور نی اسے تمام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ہم جو اس کا کلام بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ ہمیں فرشتہ کے واسطہ سے نہیں ملیا بلکہ ایک ایسے انسان کی وساطت سے ملیا ہے جے خدا تعالی رسالت کے لئے متنب کرتا ہے مگر پیغام دونوں ایک ہی پہنچاتے ہیں۔ فرق اگر ہے تو درجہ کا ہے جس کی وجہ سے ہارے منتنب کئے جانے سے پہلے خدا تعالی نے اس کو ہم میں سے چن لیا ہو تا ہے۔ اگر ہمارا اظام، حاری محبت، حاری خلق اللہ سے جدردی زیادہ بر سمی جوئی جو تی تو خدا تعالی ممیں براہ راست رسالت کے لئے فتخب کرتا۔ دو سمرا فرق جو اس کے اور جمارے در میان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اينا على مرتبه اور مقام كى وجد سے سب كچى براہ راست مشاہرہ كرتا ہے۔ اس وجد سے جس طرح اس کے اندر ایمان کی لمراور اخلاص و محبت کا جوش بیدا ہو سکتاہے ہمارے دلول میں وہ ایمانی لمراور وہ جوش اخلاص پیدائنیں ہو تا۔ پس ہرایک وہ مخض جوامت مجمدیہ میں سے خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے کلام کو دنیا تک پہنچاتا ہے وہ ایک رنگ میں رسول ہی ہے۔ اس لئے اس کے واسطے ضروری ہے کہ وہ بھی ظلّی طور پر رسول کریم للطافظاتا کا علم، معرفت، اخلاص اور محبت اللی اور ہدردی خلق اینے اندر پیدا کرے۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كى بعثت العلاة واللام نے بھی

ای جو ہر کو اپنے اندر کال طور پر پیدا کیا جس کی وجہ ہے اس زمانہ میں وہی رسالت کے لئے منتخب کئے گئے اور پھر ان کے واسطہ ہے ہم بھی پیغام اللی کے پہنچانے والے بنے۔ پس جو لوگ نائب رسول ہو کر رسول منتے ہیں جب تک وہ بھی خدا تعالیٰ کی محبت اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کالل طور پر اپنا اندر پیدا نمیں کرتے اور جب تک یہ جوش یہ عزم ان کے اندر پیدا نمیں ہو تا کہ ہم نے خود بھی خدا کو پائے اور دو سری مخلوق کو بھی جو اس کے صحیح راستہ سے بھی چرتی ہے اس تک پنچانا ہے اس وقت تک کامیاب نمیں ہو سکتے۔ جب تک یہ روح ہم بھی پیدا نہ ہو تبینخ کا پورا حق ادا نمیں ہو سکتا اور جب ایس سرح انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو پھراس کے کلام بیس بھی ایساا ثر پیدا ہو جاتا ہے کہ خالفین کی مخالفت اس کی راہ بیس اور اس کے مقصد میں کوئی روک نمیں ہو سکتا۔

وہ ایک فدائی تیر اور اس کی کیفیت دال تا بدر کا جو کبی خطانی جا بابلہ دال تیر ہوتا ہے جو کبی خطانیں جاتا بلکہ دلوں کے اندر کھش جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے جائے ہوئے تیر بھی خطانیس جاتے۔ دیکھوموت بھی فدائے تیروں میں ہے ایک تیرہ وی اللہ کی اللہ تعلیہ کی اوجہ ہے کہ جس وقت موت آتی ہے تو کوئی روک نمیں سکا۔ بدر کی جگ میں بھی خدا نے اپنا تیم چلیا تھا جبکہ صحابہ کی مضی بھر جماعت نے کفار کے برب لفتر کو خت ہزیرت وے دی تھی۔ اس وقت آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رہت کی مشخی سیسی سی بھی بلکہ ہم نے بھی ہی ہو۔ کہ خوا کہ مشخی سیسی بھی بلکہ ہم نے بھی ہی اور اوھر زور بھی نے کہ خوا کہ اوھر آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مٹی بھی کا یہ دو موجہ کے کہ بھر خوا کہ تھی ہو اگر کہ نظار کے بیک خدا کے بھی کا دو موجہ کی اور اوھر زور سے آند ھی جل جس سے رہت اور کار آز آز کر کفار کی آنکھوں میں پڑنے شروع ہو گئے کیو کلہ جد سے آند ھی جل کا نشانہ بھی بوب کا اور طاقت بھی پیدا ہوئے کہ دجہ سے تعالیہ کا نشانہ بھی خوب گئا تھا اور اس کے تیموں میں نیاوہ تیزی اور طاقت بھی پیدا ہوئے کہ دجہ سے تعالیہ خوا ہوئا تھا کہ وہ نشانہ لگا تھا اور اس کے تیموں میں نیاوہ تیزی اور طاقت بھی پیدا ہوئی۔ اس کے مقالمہ میں کفار کو مول گا ہوئی دجہ سے نشانہ خطا جا تھا کیو کہ آند ھی نے ان کی ہو گئے۔ اس کے مقالمہ میں کفار کو مول گا ہر کی طرح کا کہ کرر کھ دیا۔

مقناطیسی اثر پیدا کرو پس اگر آپ ای قلوب کی اصلاح کریں، این اندر جوش و افلات افلامیسی اثر پیدا کرو افلات افلامی پدا کریں قویہ ناممن ہے کہ تمبارے کلام میں وہ طاقت اور وہ تاثیر خدا تعالٰی پداند کرے جو دلول کو مخ کرنے والی ہوتی ہے۔ اس وقت تمبارا بیان اور تمبارا کلام ایک متناطیسی اثر پدا کرلے گاجس سے خت سے سخت دل بھی تمباری طرف کھنے پط تمبارا کلام ایک متناطیسی اثر پدا کرلے گاجس سے متات اور اخلام کے ساتھ آپ لوگ کھرے ہوں، اگر دردمندول لے

کر آپ کام کریں ، اگر آپ کے دل میں بیہ تزب ہو کہ ہم اور ہمارے بھائی خدا تعالیٰ کی بیوئی ہوئی اگر آپ کے دل میں بیہ تزب ہو کہ ہم اور ہمارے بھائی خدا تعالیٰ کی بیر ردی آگ ہے بچہ جائے ہے اور خیر خواہی کی باتوں ہے خود بخود محصنے نہ چلے آئیں۔ اور جس طرح مقاطیس اوے کو کھینج لیتا ہے ای طرح اگر آپ اپنے قلوب کو پائیز بینا ئیں تو کعیہ کی طرح لوگ تمہارے گر دہتے ہو جا کیس کے۔ اس کے بعد میں بعض اور باتیں جو میں نے پہلے سی میں یا جن کا اب مولوی جال الدین صاحب کے بیجرے بجمعے علم ہوا ہے ان کے متعلق کچھے بیان کرتا ہوں۔

مجھے یہ بن کر سخت جیرت، ہوئی کہ غیر کیا آربہ' عیسائی احمدیوں ہے بہتر ماحب نے بیر کہاہے کہ عیسائیوں سے ، بیودبوں سے ، آربوں سے ، سکھوں سے ہماری صلح ہو سکتی ے مگراحمد بول کے ساتھ ہم کی طرح صلح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافراور مرتد ہیں۔ آریہ، سکھ، يمودي اور عيسائي ان سے بدرجها بهتر من بير آواز جس وقت ميرے كان ميں يوي، مجھے تحت حيرت موئی اور بید کلمہ من کرمیں نے اپنے دل میں اس بات کو تشکیم کرنے کے لئے آماد ی نہ یائی کیونکہ ميرى سجه ميں بير بات ند آتى تقى كد ايك شخص جو رسول الله الله الله الله الله عَدُود أُ بِاللَّهِ طَالم، قاتل، ڈاکو' شہوت پرست وغیرہ بڑے ہے بڑے الفاظ ہے یاد کرتا ہے ایک مولوی اس شخص ہے بهتر كس طرح كه سكتا به جورسول كريم اللا الله كل كالحياة كدوين كاسحيا خادم مو، آپ كا كلمه يز سے والا مو، آپ کی محبت میں ایسا گداز ہو کہ آپ سے بڑھ کر کی چیز سے اس کو اُنس اور بار نہ ہو اور آخضرت الشافية كل غلامي كواين لئے باعث فخر مجھتا ہو۔ ميرے خيال ميں وي مخص بيد كه سكتا ے جس کادل بالکل ساہ ہو چکا ہو جو سخت تاریکی اور ظلمت میں بڑ گیا ہو۔ جس کے دماغ پر اندھیرا جما گیا ہو۔ کیونکہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی آنحضرت الفلائلية کی محبت ہو اور اینے سرمیں وہ صحح دماغ رکھتا ہو وہ مجھی ایک ایسے شخص کو جو اسلام کا دشمن اور بانی اسلام کا دشمر . ہے: اور جو ہر برے سے بڑا کلمہ آنخضرت اللہ فائق کی شان میں کہنے سے درینے نہیں کرتا اسے ایک آن کے لئے بھی ایک ایسے مخص پر فوقیت نہیں دے سکتاجو رسول کریم کاعاشق اور آپ کی محبت میں گداز اور آپ کے دین کی جان اور مال سے خدمت کرنے والا ہو۔ غرض مجھے میں خیال آما کہ ایک مولوی منہ سے الیا کلمہ نہیں نکل سکا۔ اور ہارے مقابلہ میں وہ آربوں عیسائیوں کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ بے شک ان کو ہم سے اختلاف ہے اور وہ ہم سے دشمنی اور عدادت رکھتے ہ<sub>ار</sub>

احریوں کے عقائدادر آربوں، عیسائیوں کے عقائد یہ کتے ہیں کہ آخضرت اللہ اللہ کے بعد آپ کی اتباع اور آپ کی غلامی ہے آپ کی امت کا ایک فرد نی بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انہیں اگر ہمارا کوئی بڑا جُرم نظر آتا ہے تووہ نہی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت للنا اللہ کے بعد نبی ہو سکتا ہے۔جو باوجود نبی ہونے کے آپ کے دین کا خادم اور آپ کاغلام بی ہوگا۔ اس بناء ير وہ ہم سے دشنى اور عداوت ركھتے اور ہميں كافر اور وجال قرار دیتے ہیں۔ فرض کرلوبہ عقیدہ ایک جُرم ہے۔ مگر سوال بدے کہ کیااس جُرم کامجرم کہ آنخضرت کے غلام ہی ہوں گے جو آپ کے وین کو اور قرآن کریم کے یاک علوم کو دنیا کے کناروں تک بنچائيں كے اس جُرم كے برابريا اس سے برھ كر موسكتا ہے جو آخضرت الفائق نعو ذ كر باللہ د خِال، کذّاب، شہوت ران، فاسق اور فاجر قرار دے۔ ان دونوں بڑموں کو ایک ادنی سے ادنیٰ عقل رکھنے والے گاؤں کے جاٹ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے اور اس سے یو چھا جائے کہ دونوں میں سے بڑی بات کونسی ہے۔ تو وہ میں کیے گا کہ آنخضرت الطافظۃ کے بعد اپنی غلامی میں نبوت جاری رہنے کے عقیدہ کے مقابلہ میں یہ جُرم بہت ہی بڑا ہے کہ آپ کو علی الاعلان مُعُوّدُ أَباللّه وخال، كذّاب، فاسق اور فاجر كها جائے۔ اور میں نہیں سمجھتا كه كوئى بھى صحيح الفطرت اور صحيح الدماغ غیراحمدی ایک آن کے لئے بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو کہ وہ لوگ جو آخضرت اللفاظا الله على اين آب كوشار كرت بن اور آب ك دين كو جارول طرف ونيا من پھیلانے والے ہیں اور آپ کی محبت اور آپ کے دین کی اشاعت میں ہرایک قتم کی قربانی نهایت فرا خدلی کے ساتھ کرتے ہیں ان ہے وہ ان لوگوں کو بدر جمابھتر سمجے جو کہ آنخضرت اللفاظ کا کوا مک ے زیادہ پویل کرے مُعُود دُ بالله شموت رانی کرنے والا، ڈاکو، زانی، فاس، فاجر، سے دین سے کھے تعلق ند رکھنے والا قرار دیتے ، ونیا میں اسلام کے تصلینے کو مرابی کا چھیانا خیال کرتے اور اسلام اور بانی اسلام سے ہر طرح دشنی ر کھناا یا فرض سجھتے ہیں۔ یمی وہ عقیدے ہیں جو آربیہ اور عیسائی اسلام اور آخضرت الشافائيَّة كي نسبت ركھتے ہن۔ ہمارا عقیدہ میہ ب كه آپ كي امت كا انسان آپ کی غلامی میں نبوت کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔

نے کی ضرورت نہیں۔ انہی مولوی صاحب باحبان ہی کرس ہے درمافت کیا جائے۔ اگر ان کے اپنے بیٹے کے علق دونوں فتم کے عقائد میں ہے ایک اختیار کرنے کاسوال ہو تووہ اس کے لئے کونساعقیدہ پیند كريس كيه كيابيركه وه مَعُودُ دُ باللّه رسول الله كوفات، فاجر، ذاكو، زاني محراه تسليم كرب يابير کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ آنخضرت الفائق کی امت کے افراد آپ کی غلامی میں نبوت کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور خواہ وہ کتنی بھی آپ کی اتباع میں ترقی حاصل کر جائیں پھر بھی ان کو یمی گخرہو گا کہ وہ آپ کے غلام کملائمیں۔ وہ باوجود نبی ہونے کے آپ کے خادم ہی ہوں گے۔ چھرمیں ہر ا یک غیراحمدی ہے دریافت کرتا ہوں۔ وہی انصاف ہے بتائے کہ ان میں ہے اگر کسی کو ایساموقع پیش آئے کہ اس کے لئے صرف میں دو راہں ہول تو وہ کونسی راہ اختیار کرے گا۔ کیا وہ سے پیند لرے گا کہ آربیہ یا عیسائی ہو کر رسول اللہ الشافاتی کا اور آپ کے دس کا دشمن ہو جائے یا وہ اس عقیدے کو تشلیم کرلینا منظور کرے گاکہ آپ کے بعد آپ کے خادموں میں سے نبی ہو سکتا ہے۔ اور وہ نبی ہو کر بھی آپ کاخادم ہی رہے گااور آپ کے دین کی اطاعت اور اشاعت کرے گا۔ فرض کرو مولوی مرتضیٰ حسن صاحب کے نزدیک دونوں عقیدے دو گمراہیاں ہیں۔ گر دیکھنا ہے سے کہ دونوں میں سے بڑی محرابی کونسی ہے۔ اور کونساعقیدہ اینے بیٹے کے لئے وہ پیند کریں گے۔ اگر تو وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں اینے بیٹے کے لئے یہ پہند کروں گا کہ وہ آرید یا عیسائی ہو کر رسول اللہ الله فالتلطيخ كاوراسلام كاد مثمن ہو جائے۔ وہ بے شک آپ کو تمام انسانوں سے بد تر انسان كهنا شروع كر دے گریہ عقیدہ نہ رکھے کہ آپ کی اتباع اور غلامی میں کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجمول گا کہ انہوں نے جو کچھ کہا دیا نتد اری ہے کہا۔ لیکن اگر وہ ابیااعلان نہ کریں تو پھران کا یہ کہنا جھوٹ یا تعصب ہو گاکہ آربوں اور عیسائیوں سے جو رسول اللہ کو جھوٹا، زانی، فاسق، فاجر خیال کرتے ہں، ان کی صلح ہو عتی ہے لیکن احربوں سے باوجود آخضرت اللفاظی سے محبت رکھنے اور آپ کے دین کی اطاعت اور اشاعت کرنے کے محض اس وجہ سے ان کی صلح نہیں ہو عتی کہ وہ ہے عقیدہ ر کھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سے آپ کی اتباع سے نبی ہو سکتا ہے۔ جو نبی ہو کر بھی آب کا خادم اور غلام ہی رہے گا۔

اس کے مقابلہ میں دیگر مذاجب کے لوگ اس کے مقابلہ میں ویگر مذاجب کے لوگ ماری یہ طالت ہے کہ

باد جوداس کے کہ سب سے پڑھ کر ہم سے دشمنی اور عداوت کرنے والے غیراحمدی ہی ہیں اور باد جوداس کے کہ ان کے ملوں میں ہمارے آومیوں کو نمایت بیدردی اور ظلم کی راہ سے قل کیاجا تا ہے لیکن مذہب کے لحاظ سے آریوں اور عیسائیوں سے کروڑوں وربے میں غیراحمدیوں کو افضل جانا ہوں۔

امیر کابل اور کنگ جارج یہ ہم کس مے کہ عیمائیوں کی عومت اور ان کے ملک میں ہارے گئے بہت امن اور انصاف ہے۔ مگر افغان گور نمنٹ میں ہمارے ساتھ ظلم اور بے انصافی ہوتی ہے۔ لیکن جب ند ہب کاسوال آئے گاتو میں امیر امان الله خان سل کو کروڑول درے کنگ جارج سے بڑھ کر سمجھوں گاکیونک وہ رسول الله الله المنظامة كاعزت كرتے ہيں انہيں خدا كاسچار سول مانتے ہيں جو كه جميں تمام چيزوں سے زيادہ عزيز اور بارے ہیں۔ لیکن کنگ جارج آپ کی صداقت کے قائل سیس۔ تو ذہباً امیرامان الله خان صاحب کو میں کنگ حارج سے زبادہ معزز سجمتا ہوں باوجود اس کے کہ امیرامان اللہ خان کی حکومت میں ہمارے آومیوں پر سخت ظلم ہوئے۔ لیکن غربیاً کنگ جارج ہے ان کی عزت میرے دل میں بت زیادہ ہے کیونکہ جس کی غلامی کا مجھے فخر حاصل ہے اور جے یہ مولوی لوگ کافر، کڈاب اور دخال کہتے ہیں اس ہے میں نے نہی سکھاہے اور نہی اس نے تعلیم دی ہے اور میرا یہ حوصلہ ای کی بدولت ہے کہ باوجود حکومت کابل سے اس قدر دکھ اٹھانے کے امیر امان اللہ خان کی اس قدر محبت اور عزت میرے ول میں ہے کیونکہ خواہ ان کی حکومت میں ہم سے کیا ہی برا سلوک کیا گیااور ہمیں کتنے ہی دکھ دیئے گئے مگروہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے نام لیوا ہیں۔ و کھو میرے دل میں اس مخص کی بدولت جے یہ مولوی صاحبان مَنْفُو ذُ باللَّهِ کافر، وقال اور کذاب مانتے ہیں یہ حوصلہ ہے کہ میں اس فخص کوجو ہم سے بڑے سے بڑا سلوک کر تااور ہر قشم کا ظلم ہم پر روا رکھتا ہے کیکن محمد رسول اللہ للافاظیۃ کا نام لیوا ہے ان کی نسبت جن کی حکومت ہمیں امن وامان حاصل ہے اور ہم آزادی سے تبلغ اسلام کرسکتے ہیں ند بب کے لحاظ سے اجھا سمجتا ہوں۔ کیکن ان مولویوں کے دلوں میں جو اپنے آپ کو رسول اللہ کے تخت کا وارث اور جانشین قرار دیتے ہیں رسول اللہ کی ہیں جہت ہے کہ آپ کے ایک عاشق صادق اور آپ کی وین کے ایک سیے خادم اور آپ کے نام لیوا سے آریوں اور عیسائیوں اور یمودیوں کو بھتر جائے ہیں۔عیسائیوں اور یمودیوں ہے تو ان کی منلح ہو سکتی ہے جو رسول کریم اللفائلیّا کو کاذب قرار دیتے ہیں لیکن رسول

اب ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا وہ کس منہ سے کتے ہیں کہ ان کو فتح حاصل ہو گئی اور احمدیوں کو شکست۔ کیا جو جماعت روز بروز ترقی کر رہی ہو وہ شکست خوردہ ہوتی ہے۔ انہول نے ہزاروں کوششیں کیں، ہر طرح روکیس ڈالیں اور مخالفت کی مگر آج تک نتیجہ ہیں نکلا کہ وہ روز بروز کم ہوتے جارہے ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ہاری جماعت کو جو لوگ بڑھا رہے ہیں آخر اِنہیں میں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں۔ میرے دکھنے کی بات ہے کہ اس مسجد کے برانے صحن میں جو بہت چھوٹا تھا ہمادا سالانہ جلسہ ہو تا تھا جس میں باہر کے لوگ شامل ہوتے تھے اور انتاصحن بھی کافی ہے زیادہ ہو تا تھا۔ مگر آج یہ حالت ہے کہ معمولی تقریبوں بر بھی اُس وقت کے سالانہ جلب سے زیادہ لوگ صرف یہال کے جمع ہوجاتے ہیں۔ جعد کے روزیہ تمام صحن بحر جاتا ہے جو پہلے کی نسبت بہت وسیع کیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں حيرت الكيزيات نهيس كه آج وه كهتے ہيں " قاديان فتح ہو كيا" اور يه عنوان ركھ كراشتهار شائع كرتے ہیں کہ "مرزائیت کا خاتمہ"۔ "مرزائیت کا جنازہ بے گوروکفن" کویا ان کی طرف ہے یہ اشتہار شائع ہونے کی در تھی کہ احمدت کا خاتمہ ہو گیا لیکن میں بوچھتا ہوں بقول ان کے اگر مرزائیت کا خاتمہ ہو گیاہے تو پھران کے بیہ کہنے کا کیامطلب کہ تمام مرزائی جماعتیں مل کر تجینرو تنگفین کریں۔ وہ مرزائی جماعتیں کہاں ہے آگئیں جنہیں جینرو تنفین کے لئے کماجاتا ہے۔ یہ مولوی صاحبان م ذائبت كى الگ وجود كو تو قرار نهيں ديت - احديوں كو بى مرزائيت كتے بيں - پھرجب ان كے نزدیک مردائیت لینی احمدیوں کاخاتمہ ہو گیاتو پھر جییزو تکفین کے لئے کے بلاتے ہی محریات ہے ہے کہ وہ ہمی خوب جانتے ہیں کس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور کس کی جبیٹرو تکفین کی ضرورت ہے۔ دراصل ان کے اپنے گھروں میں ماتم پڑا ہؤا ہے۔

نیراحدی مولوبول کی حالت کے مال تو ان چوہوں کی ہے جنوں نے بلی عبر احمدی مولوبول کی حالت کے بار نے کے لئے مقورہ کیا تھا۔ ان میں ہے ایک نے کہاہ ماری اتی بری تعداد ہے اگر ہم جرات سے کام لیں تو بلی کی کیا طاقت وہ ہمارا مقابلہ کرتا جا ہے۔ اس پر دس پندرہ چوہوں نے کہا۔ ہم اس کی ایک ٹانگ پکڑلیں گے۔ غرض اس طرح سب کی ایک ٹانگ پکڑلیں گے۔ غرض اس طرح سب نے بلی کے تمام اعضاء تقسیم کر لئے اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب ہمارے نام یا فیلے بلی فیلے میں کیا

شک ہو سکتا ہے۔ ایک بو راحماج وہا خاموش بیشاان کی باتیں سنتارہا۔ جب وہ سب اپنی اپنی باتیں کہ مسکتا ہے۔ ایک اور تو سب کچھ تم نے بائٹ لیا لیکن سیتاد کملی کی میاؤں کون بکڑے گا۔ است میں بلی نے میاؤں کی اور سب بھاگ کر بلوں میں گئس گئے۔ ای طرح ان مولویوں نے بھی مرزائیت کا خاتمہ سمجھ لیا اور اس کا جنازہ ذکال بیشھ ہیں۔

مرائیت کا حاکمہ بھی یا اوران کا جہادہ دلال سے ہیں۔

ان کو یہ خبر نمیں کہ یہ جنازہ ان کو بہت منگارٹ کا اسکویہ خبر نمیں کہ یہ جنازہ ان کو بہت منگارٹ کا حراثیت کے خاتمہ کے قویہ منے ہیں کہ کوئی ایک احمدی بھی فیہ رہے اور تمام مرزائی جماعتیں دنیا ہے منہ جائیں۔ عمرکیا ان کے خیال کر لینے اور اشتمار دے دیے ہی اسابہ و سکتا ہے۔ احمدیت کو وہ غروہ نوال کوئی بلکہ زندہ سجھیں۔ اوراگر وہ غرال کریں بلکہ زندہ سجھیں۔ اوراگر ہے کہ روز پروز اس جماعت کی ترقی ہو رہی ہے۔ اور جو زندہ کملاتے ہیں وہ من رہے ہیں۔

میرے خیال میں دل میں تو وہ بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ ایساجنازہ ان کا بھی لگلے۔ کیو نکہ وہ دکھ میں جہاں خو ہم زندوں کو تعییج تھیج کراپنے اندر شامل کرتے جاتے ہیں۔

میرے جیال کہ یہ عجیب غروے ہی دعائیں کی حرکتیں ہیں۔ جملاوہ قوم جس کا ایک ایک فیک فردان کے تو تو مولوہوں پر بحاری ہے۔ اور وہ اس کے مقابلہ میں چھے ہی تو نہیں رکھتے اس کو مجی کوئی کہ سکتا

ہے کہ وہ مُردہ ہے اوراس کا جنازہ نکل گیاہے۔

رسول کریم کے صاحبر اورہ ایرا جیم کی وفات

ہے۔ ان میں ہے ایک نے کہا کہ

رسول کریم اللطیق کے صاحبر اورہ ایرا جیم کی وفات ہے۔

رسول کریم اللطیق کے صاحبر ادہ ایرا جیم کو خدانے وفات بی ای کے دی کہ آپ کے بعد کوئی بی نمیں ہو

منا فاضا کر سوال یہ ہے کہ کیادہ خود مخود پیدا ہوگیا تھا کہ خدانے اس کے وفات دے دی کہ د؛ بی نہ

بن جائے۔ جب وہ خود بحد انہیں ہوا تھا بلکہ خدانے پیدا کیا تھا تو اے پیدا ہی کیوں کیا کہ جر بی بن

جائے کے ڈورے وفات دے دی۔ بال اگر کنمی ڈ کیا للہ یہ خاب ہوجائے کہ خدات کا کہ خدات کا کہ خدات کا گاور ختم نہوت ٹوٹ جائے گی تو پھراس کو وفات دے دی

میں جب معلوم ہوا کہ وہ زندہ رہاتو نبی بن جائے گا اور ختم نہوت ٹوٹ جائے گی تو پھراس کو وفات دے دی

میں جب معلوم ہوا کہ وہ زندہ رہاتو نبی بن جائے گا اور ختم نہوت ٹوٹ جائے گی تو پھراس کو وفات دے دی

میں اگر خدات کا فی تنہ میں وہ نہیں دہ نبی تا تو پھرکون بے دونیے ہے کہ خداتے پہلے اس کو

حفرت مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام ايك شيعه كاقصه بيان فرمايا کرتے تھے کہ ایک عمر رسیدہ شیعہ سخت بیار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو بیول نے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی الیما نکتہ بتاجا کیں جس سے ہمارا ائمان کامل ہو جائے۔ کینے لگا صمر کرو، اہمی میں اچھا ہوں۔ جب حالت ڈیادہ نازک ہو گئی تو بیٹوں نے پھریاد دہانی کرائی تب اس نے کہا۔ نمایت ہی را ز کی بات آج میں تم پر ظاہر کرتا ہوں اور وہ ہیہ کہ کچھ پچھ انغفی تم امام حسن سے بھی رکھنا کہ وہ خلافت سے کیوں دست بردار ہو گئے تھوڑی در کے بعد پھر بیٹوں نے درخواست کی کوئی اور بات۔ کہنے لگا کچھ پھھ بھنف امام حسین ، ہے بھی رکھنا کہ انہوں نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ کچھ دیر کے بعد پھر پیٹوں نے درخواست کی کوئی اور نکتہ آپ بتائیں۔ کئے لگا اتنا ئی کافی ہے جو میں نے بتا دیا۔ لیکن جب بیٹوں نے اصرار کیا تو کئے لگا چھا تھوڑا بُغض حضرت علی سے بھی رکھنا کہ وہ شروع میں ہی بزدلی نہ دکھاتے تو خلافت دو سروں کے ہاتھ میں کیوں جاتی۔ اس کے بعد بیٹوں نے پھراصرار کیا کہ کوئی اور بات بھی بتائمیں۔ تو اس نے کمااچھاتھوڑا بُغض ر سول کریم الله النابی ہے بھی رکھنا کہ انہوں نے جرأت کرکے اپنے سامنے ہی کیوں نہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کردا دی۔ اس کے بعد بیٹوں نے کھرا صرار کیاتو کما۔ ایھا کچھ بُغض جرا کیل ہے بھی رکھنا کہ اس کو تو وی حضرت علی کے لئے دی گئی تھی وہ بھول کر رسول کریم کی طرف کیوں چلا با۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس بر کسی حلے ہوئے تنی نے کمہ دیا اگر وہ تھوڑی دیر زندہ رہتا تو

یہ ہمی کمہ دیتا تھوڑا سا بُغض خدا سے رکھنا کہ جرائیل کو بھیجنے بیں اسنے دھوکا کھایا۔ معلوم ہوتا ہے کسی من نے بیہ قصہ بنایا ہے جس بیں اس نے بیہ دکھایا ہے کہ اگر شیعوں کے عقیدوں کو شلیم کیاجائے تو پھرسب نے بُغض رکھنامی<sup>وں</sup> ہے۔

کیا ہمارے خلاف ایمانداری سے فتولی لگاتے ہیں کے عقدہ کا ہے۔

اگر ہم ان کے عقیدہ کے خلاف خاتم النبین کے معنے کرنے سے کافر ہو سکتے ہیں تو چران کا فوی کا حضرت عاکشہ " پ ویگر صحابہ اور علاء امت پر حتی کہ حضرت محمد رسول اللہ الطافظی پر ہمی گئے گا۔ اگر وہ ایمانداری سے ہم پر فتوی لگاتے ہیں قو چران کو چاہئے کہ اس کی پوری پابندی کریں اور پہلے فتوی دسول اللہ الطافظی پر لگائیں۔ ان سے تو وہ طالب علم برھ کر لکلا جس نے کمہ دیا تھا کہ محمد رسول اللہ نے نماز ہیں حرکت التیل کی اس لئے ان کی نماز نوٹ گئی۔ میں کتا ہوں آگر وہ اسے فتوی کو سچائی پر بن سجھتے ہیں تو چران کو چاہئے کہ وہ حضرت عاکشہ " ، حضرت مغیرہ" ، ویکر آئمہ اور خود آخمہ اللہ اللہ تیاں کے ان معنوں کے آخمہ میں تھے جو معنے کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔

ساجزادہ ابراہیم کے متعلق ہو اور اس کے متعلق جو رسول کریم اللطاق نے فرایا ہے۔ اور عاشی کے بیا کی سے یا کسی ہوت و میں کہ اگر اور اجیم الکائن میڈیقاً نَبِیّا۔ للہ کہ اگر ابراہیم ندہ وہا تو ہی ہو ا۔ میں اس کے متعلق ایک اور بات بھی بٹاتا ہوں جو غیرا تحدیوں اور عیر مباتعین کے لئے مفید ہے۔ وہ کما کرتے ہیں کہ نبوت کبی نہیں بلکہ وہی ہے ہم کہتے ہیں اگر نبوت محصل وہی ہے ہم کہتے ہیں اگر نبوت محمل وہی ہے ہو ابراہیم کو زندہ رکھنے میں کیا حربہ تھا۔ اس پر موہبت نہ کا قاورہ نی نہ بنتے۔ مگر رسول کریم اللطاقی کا ارشاد ہے ظاہر ہے اگر وہ زندہ رہتے تو اس نبانہ اور عرصہ میں بے شک نبوت اور طہارت کے اس مقام پر پہنچ جاتے جو نبوت کی موہبت کا جاذب ہوتا ہے۔ لی بے شک نبوت موہبت ہے لین اس کے لئے کسب شرط ہے جس کے منتیج میں موہبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسب نہ کرے اور نبوت اس کے تو اس کے یہ میں ہوت اس کئی۔ اور نبوت اس جائے تو اس کے یہ مدافت کی دکیل خمیرایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ گیا ہے کہ ہے۔ اگر فندی بیا کہن اور کو کیوں ان کی صداقت کی دکیل خمیرایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ گیا ہے کہ وہیب ہے کہ وہیب ہے کہ فاطرت بھی ایک تاہونا ضروری ہے۔ کہن صافیزادہ ابراہیم کی فطرت بھی ایک تھے تھی کہا گروہ وہیب ہے کہا دوری ہے۔ کہن صداقت کی دکیل خمیرایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ گیا ہے کہ وہیب ہے کہا کہ کیا کون فردت بھی ایک تاہونا ضروری ہے۔ کہن صافیزادہ ابراہیم کی فطرت بھی ایک تھی تو گیا ہے کہ وہیس سے پہلے کسب کا بونا ضروری ہے۔ کہن صافیزادہ ابراہیم کی فطرت بھی ایک تاہونا ضروری ہے۔ کہن صافیزادہ ابراہیم کی فطرت بھی ایک تاہونا ضروری ہے۔ کہن صافیزادہ ابراہیم کی فطرت بھی اس کی تعرب سے کہلے کہ کونی کے کہنے کی کہ انگر دو

زنده ربتنا تواليها تقوي اورطهارت پيدا كرتاكه خدا كاوبب اس ير ضرور بوتا-

ای طرح خاتم البّین میں خاتم کے معنے مُرکے ہیں۔ اور مُر نقیدیق کے لئے شت كى جاتى ہے۔ جس كے يد معنے موتے بيں كد ممر شبت كرنے والا اقرار کرتاہے کہ یہ میری طرف سے ہے۔ ای غرض کے لئے پہلے بادشاہ رکھتے تھے اور اپنے احکامات پر تقديق كے لئے ثبت كياكرتے تھے اور جو تك ان يس يه رواج تھاكه وہ كوئى كاغذ بغير مركے ليتے دية نهيل تع الله كا تخضرت الله الماتية نه بهي جب بادشامول كو تبليغي خطوط لكع تو آب ني ان پر ثبت کرنے کے لئے مُربوائی۔ تو مُربیشہ کلام کی تصدیق کے لئے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے خاتم البنين كيد معني مول ع كه آخضرت الفلطائية تمام انبياء كي تعليم كي تقديق كرف وال ہں۔ گویاجس تعلیم کی آپ تقدیق کریں کے وہ صحیح ہوگی اور جس پر آپ کی تقدیق نہ ہوگی وہ صحیح نہ ہوگ۔ ای لئے قرآن کریم میں آیا ہے۔ مُهَیْدِنًا عَلَیْو۔ کھی کہ قرآن کریم ان انبیاء کی تعلیم کا محافظ ہے اور وہ سب تعلیمیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ لیعنی آنخضرت العلاقائق کے ذریعے ان کی تمام صداقتیں محفوظ کرلی گئی ہں۔ اب قرآن کا جو بیان ہے وہ صحیح ہے۔ اگر تورات یا انجیل میں اس کے ظاف پایا جاتا ہے تو ان کا بیان صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ میں وجہ ہے کہ یمودلوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے متعلق جیسا کہ آخضرت اللافاتی نے فرمایا ہے اگر وہ مچھ بیان کریں توتم سنو توسى ليكن لاَ تُصَدِّد قُوْهُمْ وَلاَ تُكَدِّبُوهُمْ ٥٠ نه اس بيان مين ان كي تقديق كرو اور ند تكذيب- كوياجب آب نے ان كے تمام صحح بيان محفوظ كر لئے بس توجو باتيں آب نے بيان نہيں كيس خواه اس لئے كه آئنده ان كى كوئى ضرورت نہيں اور خواه اس لئے كه وه صحيح نہيں ہميں ان کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت نہیں۔ پس جن باتوں کو قرآن کریم نے غلط قرار دیا ہے ان کو غلط سمجھو اور جن کو صحیح قرار دیا ہے ان کو صحیح سمجھو اور جن سے خاموشی افتیار کی ہے تمہیں بھی خاموثی اختیار کرنی چاہئے تقید بق یا تکذیب کی کوئی ضرورت نہیں۔

ديو بند بول كا چيانج منظور فيراحمدى مولويوں نے اپنے جلسم ميں بيد بيان كيا ہے كہ اگر منظور بين كيا ہے كہ اگر بيان كرنا ہے تو بھى ہم بے بردھ كر مرزا صاحب نے قرآن كے معارف بيان نبيل كے اور انهوں نے اشترار شائع كيا ہے جس ميں كھا ہے:۔

"مرزا صاحب کے معارف قرآنیہ نے علم کلام، جدید لاٹانی دلائل، نے انو کھے

اچھوتے مسائل کی دھوم تھی۔ عُل تھا۔ مگرجب پوچھا گیا کہ وہ معادف کیا ہیں ..... تو جواب ندارد''۔

پھر حضرت میں موعود کے بیان کردہ معارف کے متعلق لکھا ہے:۔

دئم سے کم کس فقدر معارف قرآن یہ ہونے جائیں، کتے دلائل اور علوم مختقہ ہوں جن سے انسان مسیح موعود مهدی مسعود ہوسکے ان کی صرف فہرست بتا وہ و بچر خدا جا ہے یہ ہم بتلاوس کے کہ یہ معارف بالکل مسروق ہیں"۔

اگر وہ لوگ اپنی اس بات پر مفہوط اور قائم ہیں اور اس کو صداقت کا معیار قرار دینے کے لئے تیار ہیں قاس بات کا بین فرصہ لیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں ہیں ہے وہ حقا کن ا<del>دور</del> معادف پیش کروں جو ان مولوی صاحبان نے بھی بیان نہیں کئے اور نہ پہلی کتابوں میں قرآن کریم سے افذ کر کے بیان کئے گئے ہیں۔ کمہ دینے کو تو انہوں نے کمہ دیا کہ مرزا صاحب نے کوئی معادف بیان نہیں کئے اور جو کئے ہیں وہ مرقہ ہیں۔ چھپلی کتابوں ہیں موجود ہیں لیکن اگر اس بات بر ثابت قدم رہیں اور اس کو سچائی کا معیار سمجھیں تو اس کا ہیں ذمہ لیتا ہوں کہ حضرت مسلح موجود کی گئیت ہے ایسے قرآنی خفائق اور معارف پیش کروں جو ان مولوی صاحبان نے بھی بیان نہیں کے اور نہ حضرت مسلح موجود سے پہلے کمی نے لئے ہیں۔

ولو سفر لول کو جیلی کے حران کریم میں وہ معادف ہیں جو پہلی کت میں نہیں ہیں۔ پس حضرت مرزاصاحب کے دوع کی کے برگئے ہیں۔ پس اور اس کا بمترین ذریعہ میں ہے کہ قرآن کریم میں وہ معادف ہیں جو پہلی کت میں نہیں ہیں۔ پس اور اس کا بمترین ذریعہ میں ہے کہ غیراحمدی علاء مل کر قرآن کریم کے وہ معادف روحانیہ بیان کریں جو پہلی کی کتاب میں نہیں ملتے اور جن کے بغیر روحانی جمیل نامکن تھی۔ پھر میں ان کے مقابلہ پر کم سے کم ڈکٹے معادف قرآنیہ بیان کروں گاجو دھنرے میچ موجو علیہ الصلاق والسلام نے لکھے ہیں اور ان مولویوں کو تو کیا سوجھتے تھے پہلے مضرین و مصنفین نے بھی نہیں لکھے۔ اگر میں کم سے کم وگئے ایسے معادف نہ لکھ سکوں تو بے ٹنک مولوی صاحبان اعتراض کریں طریق فیصلہ یہ ہو گا کہ مولوی صاحبان معادف فر آئے کہ کی کتاب ایک سال تک لکھ کر شائع کر دیں اور اس کے بعد میں اس پر جرح کروں گاجس کے ایک میں کو میں میں اس پر جرح کروں گاجس کے لئے گھے چھ فاہ کی مدت ملے گی۔ اس مدت میں جس قدریا تیں ان کی میرے زدیک پہلی گئے۔ بی ان کو میں بیش کروں گا۔ اگر طالت فیصلہ دیں کہ وہ

ہاتیں واقع میں پہلی گتب میں پائی جاتی ہیں تو اس حصد کو کاٹ کر صرف وہ حصد ان کی کتاب کا تشلیم

کیا جائے گا جس میں ایسے محادف قرآنیہ ہوں جو پہلی گتب میں نہیں پائے جاتے۔ اس کے بعد

میں چھ اہ کے عرصہ میں ایسے محادف قرآنیہ ہوں جو پہلی گتب میں نہیں بیائے جاتے۔ اس کے بعد

اصول کی بناء پر تکھوں گا ہو پہلے کی مصنف اسلای نے نہیں تکھے۔ اور مولوی صاحبان کو چھ اہ کی

محت دی جائے گی کہ وہ اس پر جرح کر لیں اور جس قدر حصد ان کی جرح کا مضف تسلیم کریں اس

کو کاٹ کر باتی گلب کا مقابلہ ان کی کتاب سے کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا میرے بیان کردہ

محادف قرآنیہ جو حضرت میں موعود کی تحریرات سے لئے گئے ہوں کے اور جو پہلی کی کتاب میں

موجود نہ ہوں گے ان علماء کے ان معادف قرآنیہ سے کم اذکم ڈگئے ہیں یا نہیں جو انہوں نے قرآن

کریم سے ماخوذ کئے ہوں اور وہ پہلی کی کتاب میں موجود نہ ہوں۔ اگر میں ایسے ڈگئے محادف

دکھانے سے قاصر رہوں تو مولوی صاحبان جو چاہیں کمیں۔ لیکن آگر مولوی صاحبان اس مقابلہ سے

گریم سے ناخوذ کے معادف تو مولوی صاحبان جو چاہیں کمیں۔ لیکن آگر مولوی صاحبان اس مقابلہ سے

گریم کی خاتے سے معافود ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت میں موجود علیہ الصافی والسلام کا

دعوی مخبانب اللہ تھا۔ یہ ضروری ہو گا کہ ہر فریق اپنی کتاب کی اشاعت کے معابعد اپنی کتاب

دو مرے فریق کو رجٹری کے ذرایعہ سے بھیج دے۔ مولوی صاحبان کو تیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ دوری تھیج تھی۔ موجود علیہ الصافی تو ایس کی مصاف تھیں تھی تھیں کہ موجود علیہ المعاد اپنی کتاب

دو مرے فریق کو رجٹری کے ذرایعہ سے بھیج دے۔ مولوی صاحبان کو تیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ دوری تھیج تی تیت کا مواری صاحبان کو تیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ

اگر مولوی صاحبان اس طریق فیصلہ کو ناپند کریں اور اس سے گریز کریں تو دو مرا طریق بید سے کہ بیں ہو دھترت مین موجود علیہ الصلوۃ والسلام کا ادفی خادم ہوں جیرے مقابلہ پر مولوی صاحبان آئیں اور قرآن کریم کے تین رکوع کی عبلہ سے قرعہ ڈال کرا تخاب کرلیں۔ اور وہ تین دن تک اس کلوے کی الی تغییر لکھیں جس بین چندا لیے نکات ضرور ہوں جو پہلی گتب میں موجود نند ایسے نکات ضرور ہوں جو پہلی گتب میں موجود نند بھوں۔ اور میں کلوے کی اس عرصہ شن تغییر لکھوں گااور حضرت مین موجود کی تعلیم کی روشتی میں اس کی تشریح بیان کروں گااور کم سے کم چندا لیے معادف بیان کروں گاجواس سے پہلے کسی مفتریا مصنف نے نہ لکھے ہوں کے اور پھرونیا خود دکھے لی کہ حضرت میں موجود علیہ السلام نے قرآن کریم اور اس کے نازل کرنے والے سے کیا تعلق اور کیارشت ہے۔

غیرا حمد ایول کے معارف کانمون اسلام نے بیان فرائے ہیں اور نہ شیر ہود کانمون کے معارف نہ حضرت کی موجود کر سکتا ہوں جس فتم کے یہ بیان کیا گرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے آیک نے حضرت نی گریم کی ایک ہوڑات بیان کرتے ہوئے کہا کہ معراج کے جب آپ کے پاس گھوڈالایا گیاتواس نے شوخی کی جس میں بری بری محکمیں تھیں۔ مثلا آیک تو یہ کہ شاہوار شوخ گھوڑے کو بہت پند کرتا ہے۔ وہ سرے یہ کہ دہ گھوڑاڈر گیا کہ معلوم نہیں میں نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں یا تہیں۔ پھر ایک نکتھ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آتحضرت کھا گھاڑے جس وقت گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تواس کا پیشاب پافانہ بند ہوجائے تو تمام گھوڑے نی کی بعثت کا حال من کر ہی محورے ہوں گھوڑے نی کی بعثت کا حال من کر ہی دعا کرتے ہوں گے کہ خدایا! اس نی کا گذر اس طرف نہ ہو ورنہ ہم میں سے کسی کی شامت آبا ہے گھاڑے۔

ای طرح یہ کما جاتا ہے کہ رسول کریم القلطیقاتی کا پاخانہ زمین نگل لیتی تھی۔ بھاا کوئی پوجھے اس قتم کی باتوں کو کون دیکھنے والاقعا۔ اس طرح ایک شخص نے شاید سید عبدالقادر جیلائی کا یہ مجزہ بیان کیا تھا کہ ان کے سامنے بھنا ہؤا مرغ لایا گیا۔ کھانے کے بعد اس کی پٹریاں جمع کرکے انسوں نے زندہ کردیا اوروہ کو کڑا کا ہؤا اُوگیا۔

ہندووں کے قصے

اگر مولوی صاحبان اس فتم کے معجزات اور نشانات کا ہم سے مطالبہ

ہندووں کے قصے

تو ان کے لئے قرآن و صدیث کی کوئی ضرورت نہیں اس فتم کے معجزات کی بلکہ ان سے کسی بڑھ

کر جن کا ان مولوی صاحبان کو شاید بھی وہم بھی پیدا نہ ہؤا ہو ہندووں کی کیاوں میں اسقدر بھراا ہے کہ اس معالمہ میں مسلمانوں کو شاید بھی وہم بھی پیدا نہ ہؤا ہو ہندووک کی کیاوں میں اسقدر بھراا ہے کہ اس معالمہ میں مسلمانوں کو ان سے بچھ نبیت ہی نہیں۔ مثل ہندو کتے ہیں ان کا ایک رشی

قماجس کی کمی عورت پر نظریز گئی اور اسے انزال ہو گیا۔ اس نے وہ کپڑا ایک گڑھے میں ڈال دیا۔

تھوڑی دیر کے بعد گڑھے میں سے رونے کی آواذ آنے لگ گئی۔ دیکھا تو بھی شریح دو راہ تھا۔ ای فتم کے قصے نسلا بعد نسل ہندووں کو بنانے کی اتنی مشق ہے کہ مسلمانی آگر ان سے مقابلہ کریں تو فتم کے قبیر کوئی چارہ نہ ہو گا۔

ان کو چیشہ دکھانے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو گا۔

بھر وہ ایک جن رائے مال کی تور مشونا سایر ندہ ہے بھوک گئی تو وہ اپنی مال کیا س

گیا کہ جیسے خت بھوک گی ہے کھ کھانے کو دو۔ مال نے کما میرے پاس تو کچھ نہیں یا ہر جا کر کھا آؤ گر برہمن کو نہ کھانا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے ایک بڑی برات دیکھی۔ ان بیں ایک برہمن تھا۔ جے چوچ ہے چکڑ کر اس نے درخت پر بھا دیا اور منہ کھول کر سب برات کو نگل گیا۔ پھراہے پیاس گل تو ایک ندی پر کیا اور انتا پانی پیا کہ ندی خشک کر دی۔ چہائچہ اب تک ایک ندی کے متعلق کہتے بیس کہ غیل محنف نے خشک کی تھی۔ اس کے بعد وہ ماں کے پاس آیا اور کھنے لگا اب مجھے ذرا تسکییں بوئی ورنہ میں تو بھوک کے مارے مراجا تھا۔ اب مسلمان جو تھے بناتے ہیں ہندوؤں کی طرح پرانے مقال نہیں۔ تصول کے ذرایعہ ہندوؤں کا کیا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا اس تھم

حضرت میچ موعود علیه السلام تو اس فتم کے جھوٹے معجوات کی تردید اور ان کا استیصال کرنے تھے۔ اگر کوئی اس فتم کے معجوات آخضرت الطافظ کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اسلام پر نمایت ناپاک دھبہ لگاتا ہے۔ خدا تعالی ایسے نادان دوستوں سے اسلام کو محفوظ رکھے۔ جو اس کو دوستی کے دیگ میں بدنام کرتے ہیں۔ کیونکہ اس فتم کے قصے من کر بجائے اس کے کہ لوگوں کے دولی میں اسلام کی عزت اور عظمت پر امووہ اسلام پر بینتے ہیں۔

کیا مخالفین مقابلہ میں آئیں گے۔

معادف مراد میں جن کی بھر ایک کے معارف ہے وہ حقق معادف ہے وہ حقق معادف ہورا پڑا ایک مقابلہ میں آئیل گئی درائع ہورا پڑا اور اس کے تعلق باللہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ ذرائع ہا در جن میں انسان کے اطلاق اعمال کی درستی اور اس کے تعلق باللہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ ذرائع ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے ایک ادلیٰ غلام کے مقابلہ میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کی تعلیس لوٹ فیٹ میں گے۔ اگر ان میں اور وہ کچھ نہیں لکھ سکیں گے۔ اگر ان میں امت و جرائت ہے قو مقابلہ پر آئیں۔

(اخبار الفصل ١٦٠ ١٦ جولائي ١٩٢٥ ء)

انسبع المعلقات-القصيدة الرابعة صفح ۵۲ مطبوع وبل
 ٢. "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهُ رَمِيْ "(الانفال: ۱۸)

س "امیرامان الله خان (۱۸۹۲ء-۱۹۲۰ء) امیر حبیب الله خان شاه افغانستان کا تیسرا بیٹا جو ۱۹۱۹ء میں اینے باپ کے قل کے بعد افغانستان کا حکمران بنا۔ ۱۹۲۲ء میں اس نے امیر کی بجائے

"شاہ" كالقب افتيار كيا۔ اس كے طلاف شورش ہوئى تو يہ كامل سے قد حار چلا كيا۔ ١٩٢٩ء يمن اٹى روما چلا كيا اور وہيں وفات پائى۔ محمد طاہر شاہ (ابن ناور شاہ) كے دور حكومت ميں اس كى ميت روم سے كامل لائى كئى "۔ (اردو جامع انسائيكلوپيڈيا جلد اول صفحہ ١٢ مطبوعہ لاہور ١٩٨٤ء)

٣

ع الاعراف:٣٢

ل كنزالعمال

ع البائدة:٩

٨ درمنثور جلد۵ صفحه ۱۳۵ زیر آیت و لا تجاد نوا اهل الکتاب الا با لتی هی احسن
 ..... مطوعه بهروت...